## مرثيه

## در حالات رخصت وشهادت شبیه بیغمبر طخطرت علی اکبرعلیه السلام ستسنید ۲۳۲ه سب (بند ۱۴۷)

دعبل مهندنواب مولاناسيد فرزندحيين ذاخراجتهادي

(r)

عشقِ کعبہ میں نہ اب یادِ کلیسا ہے نہ دیر اس کے رہنے کی جگہ پر کہیں آسکتے ہیں غیر نامرادوں کے تڑپنے کی نہ دیکھے کوئی سیر بڑھ گیا دردِ جگر ہوگیا انجام جخیر

کس طرح قطع سخن تھا کہ جو باتیں نہ کٹیں حدسے زائد جو ڈرونی تھیں وہ راتیں نہ کٹیں

(a)

ناتوانی کا اثر حدِّ بیاں تک پہنچا دل کا چھالاتھا جو سینے سے زباں تک پہنچا نالہ جو رہ گیا وہ ضبطِ نغال تک پہنچا ضعفِ بیارِ تپ ہجر کہاں تک پہنچا

دل کا وہ کون سا عالم تھا جو آیا نہ گیا بار چکی کا کسی سے بھی اٹھایا نہ گیا

(Y)

نوجوانوں کی نگاہوں میں نہیں قدرِمُسن نظر آتا نہیں ، وہ ہے جو تغیر ممکن مست و مدہوش کئے دیتا ہے بڑھتا ہواس ہیں زمانے میں بہی موت کے بھولے ہوئے دن

فکر اپنی نہ کسی اور کا غم ہوتا ہے عہدِ ایام جوانی کا ستم ہوتا ہے (1)

شیفتہ حسن پہ ہونے سے قضا آتی ہے دردِ دل کی سے عالم میں صدا آتی ہے اپنے ہی ہاتھوں زمانے میں بلا آتی ہے رگیس سیجی ہیں تواف اف کی صدا آتی ہے

مرنے والے اثر نزع سے دم توڑتے ہیں جو گئے تھے وہ مکافات عمل چھوڑتے ہیں

(٢)

لوگ ادھر چاہتے ہیں دہرسے جائے نہ کوئی بیٹھ کر سامنے اشکوں کو بہائے نہ کوئی اس طرف موت ہیکہتی ہے کہ آئے نہ کوئی صاحب نزع کو سینے سے لگائے نہ کوئی

تھم بیسکتانہیں جاتے ہوئے عالم کی طرح سلسلہ ٹوٹ گیا اکھڑے ہوئے دم کی طرح

(m)

صاحب نزع سے اظہار محبت نہ کرو مرنے والے سے عیاں جوشِ طبیعت نہ کرو بے رخی کی ہے جوتم نے تو شکایت نہ کرو الیمی اکھڑی ہوئی سانسوں سے محبت نہ کرو

چھوڑ کر یاد عزیزوں کی گذر جاتاہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے جو مرجاتاہے (11)

وہاں خواہش کہ ہوں ہم پالنے والے سے جدا یہاں کہنا کہ ہوتم دل کے تڑپنے کی دوا وہاں خواہش ہمیں مرغوب ہے غربت کی قضا یہاں کہنا کہ رہے چاند سے چہرے کی ضیا

وہاں خواہش ہے فنا عالمِ فانی کے لئے یاں دعاؤں پیدعائیں ہیں جوانی کے لئے

(11)

الله الله يه خيالات، يه فكر انجام راه طے كررہے ہيں موت كاليتے ہوئے نام قلب كوشوقِ شہادت سے نہيں ہے آرام ایک منزل په کیا باپ نے جس وقت قیام

صفحہ قلب پہ ہر نقشِ اثر بیٹھ گیا خاک پر آکے پسر نزدِ پدر بیٹھ گیا (۱۳۲)

> دلِ پُرغم تھا صعوباتِ سفر سے بیتاب لمحہ بھر طولِ مسافت سے تھی مہلت نایاب آگیا جاگی ہوئی آنکھ میں کچھ دیر کوخواب اثرِنوم کو دیکھا کیا وہ مستِ شاب

تھم کے راحت کا مسافر نے سرانجام کیا لختِ دل جاگا کیا باپ نے آرام کیا (۱۴)

> سوکے کچھ دیر میں وا ہو گئے جب دیدۂ تر آئکھیں بتلا رہی تھیں جوشش گریہ کا اثر جوڑ کر دستِ ادب باپ سے بولا یہ پسر کچھ تو فرمایئے بے وقت کے رونے کی خبر

آ نسوؤں میں دلِ مضطر کا اثر لایا ہے یر اثر کیا کوئی خواب آج نظر آیا ہے (4)

کس نے اس عہد میں کی ہے بھی قلرِ انجام دن یہ ہرطرح سے کٹ جاتے ہیں ہو ہو کہ شام حسن سے سنتے ہی رہتے ہیں جوانی کا پیام کہیں لے سکتے ہیں بنتے ہوئے لب موت کا نام

اپنے معبود سے کس دن وہ خجل ہوتے ہیں موت جن کو ہو پسند اور وہ دل ہوتے ہیں

 $(\Lambda)$ 

حسن اپنا جورخ موت ہے دکھلائے ہوئے جگر وقلب ہیں مدت سے اثر پائے ہوئے اک تلاطم کئے ہیں جوشِ دلی آئے ہوئے بڑھتے جاتے ہیں جوانی کی قسم کھائے ہوئے

چاند سے رخ پہ بیخواہش ہے کمال آ جائے موت پردیس میں اٹھارویں سال آ جائے

(9)

ہے جوانی کی تمنا نہ قضا دور رہے کب کسی تھم سے خاصانِ خدا دور رہے نقشِ یا سے نہ رہ صبر و رضا دور رہے ایسے بھی دل ہیں جو کہتے ہیں بلا دور رہے

بخت کہتا ہے چلو، ساتھ قضا چلتی ہے ماں میہ کہتی ہے بہت گرم ہوا چلتی ہے

> دم بہ دم طولِ مسافت سے حبگر ہے بیتاب جن سے دیکھا نہیں جاتا وہ تیاں ہیں احباب طپشِ مہر میں بھی پھول سارخ ہے شاداب جانے والا ہی تو ہے اور سوا حسنِ شاب

زلفِ رخسار پہ بل کھائی ہوئی کالی ہے کسی ناشاد نے منت کی گرہ ڈالی ہے (19)

ہائے یہ فصلِ جوانی یہ تصور یہ خیال اپنے رب کو جو نہیں بھولتے ان کا ہے بیا حال زندگی کی نہ خوشی اور نہ مرنے کا ملال ہے اگر فکر تو یہ فکر رہے استقلال

حق کے جادے سے رو کفر کی دوری کردیں بات جومنھ سے نکل جائے وہ پوری کردیں

(4+)

کہہ دیا تھا جو زباں سے وہ کیا بے تاخیر کر بلا ساتھ شہ دیں کے جو لائی تقدیر ظہرِ عاشور کا خواہاں رہا وہ مہرِ منیر بن پڑی ساعتِ بدمیں بیاجل کی تدبیر

حسنِ تاثیر قیامت کی یہ دکھلاتا تھا خون مال بہنوں کے چہروں پہ چھلک جاتاتھا

(11)

یہاں یہ لے رہے تھے باپ سے مرنے کی رضا پس پردہ تھیں ادھر دیر سے بنتِ زہراً ان کے پیچھے وہ کئی بیبیاں تھیں برہنہ پا جن سے دیکھی نہیں جاتی تھی جوانی کی قضا

چاہتا تھا نہ کوئی وہر سے جانے کے لئے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے دل سے لگانے کے لئے (۲۲)

> اس طرف غم سے بیتھی بیدیوں کی حالتِ زار رکھ کے سرتھی قدمِ شہ پہ ادھر بیہ گفتار دیں مجھے اذنِ رضا سبطِ رسول مختار زیست سے ہوں ہوسِ موت میں حدسے بیزار

كب سے آمادہ ہول فردوس میں جانے كے لئے آتے گا مرے لاشے كو اٹھانے كے لئے

(10)

کیا ارشاد اس عالم گریہ میں کہ ہاں دل کو پہلو میں تڑینے سے نہیں تاب بیاں ایک ساعت وہ شب وروز میں ہوتی ہے عیاں جس میں سب کچھ نظر آجاتے ہیں حالات جہاں

کیوں نہ اکتائے زمانے سے طبیعت بیٹا تھی وہی آج مرے خواب کی ساعت بیٹا

(11)

جو فلک رخج والم دے وہ کلیج پہ سہو آرزو ہے بیٹ گل کی نہ کچھ منھ سے کہو دلِ بیتاب سنجالے ہوئے ہاتھوں سے رہو کوئی کہتاہے کہ جلدی سے سوئے موت بڑھو

وجہ تاخیر ہے کیا ، دہر سے جانے کے لئے موت بیتاب ہے سینے سے لگانے کے لئے (۱۷)

> بولا فرزند ہے دنیا سے گذرنا کیسا ؟ اتنا ارشاد ہو ، ہے آہ کا بھرنا کیسا؟ کیسی بید عرِ دو روزہ ہے بید مرنا کیسا؟ گر، بیہ ہو امر تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟

بے گناہوں پہ تعدی جفا ہے کہ نہیں ؟ حق پہم ہیں کہ نہیں؟ ساتھ خداہے کہ نہیں؟

کیا ارشاد کہ تم حق پہ ہوحق ہے ہمراہ ہو کے بیتاب یہ کہنے لگہ چلئے لللہ اضطرابِ جگر و دل سے خدا ہے آگاہ موت کے ہوتے کسی کی نہ محبت ہے نہ چاہ

ہم نہ جب ہوں گے توسب یاد کریں گے بابا مرضیٔ حق یہ جوانی میں مریں گے بابا (۲۷)

مستعد قتل پہ ہیں بانی ظلم و بیداد اس طرف ہے بیہ تمنا مری برآئے مراد دم نکل جائے کہ زندہ رہے کوئی ناشاد مسکراتے ہوئے آتے ہیں ہے اذنِ جہاد

دل وہ پہلو میں نہیں ، نزع کی جوسیر کرے بیبیو! اب مری باری ہے خدا خیر کرے

> کہہ رہی تھیں یہ ابھی زینٹِ تفتیدہ جگر کہ دکھائی دیا، پردے کے ادھرروئے پسر سنجلیں اس سمت تو بیتھام کے ہاتھوں سے جگر اُدھر آ پہنچا دل و جانِ شۂ جن و بشر

پردهٔ در جو هنا رخ قمر آرا چهکا مسمجھیں زینب مری قسمت کا ستارا چپکا

(19)

بولا اس سمت ہے ہنس کر وہ گل باغ وفا جان وینے کی مجھے مل گئ بابا سے رضا روکے اس سمت ہے کہنے لگیں بنت زہراً مم ہے قرباں ہو پھوچھی پھر تو کہو، کیا ہے کہا

کیوں کمرباند ہی ہے پردیس میں مرنے کے لئے سن تو آ جائے زمانے سے گذرنے کے لئے (۴۰)

بولا یہ دستِ ادب جوڑ کے وہ نیک نہاد ہے یہ وہ کی نہاد ہے یہ جو کچھ وہ محبت سے پھوچھی کا ارشاد کی فدا بھائی یہ پالی ہوئی اپنی اولاد ہائے مجھ سے بھی وہ کمس شے زمانے میں زیاد

کھنچ کی تھی نظر چہروں پی<sup>حس</sup>ن آئے ہوئے اب قضالاشوں کو سینے سے ہے لیٹائے ہوئے ( ۲٣ )

بولے فرزند سے گھبرا کے امامِ دوجہاں
کیا تہمیں روئیں ضعیفی میں؟ یہ کی عرض کہ ہاں
کیا کیا ہے سببِ ترک محبت مری جاں
عرض کی قلب تر پتا ہے ہے زخمِ سناں

کہا ماں عمر کے بڑھنے کی دعا کرتی ہے کہا تقدیر مجھے سب سے جدا کرتی ہے (۲۴)

> کہا بالیں پہ نہ تم آؤگے گر ذرج ہوں ہم کہا میں شمر کے دیکھوں گا نہ مولا پہشم کہا غربت میں نہ لوگے خبر اہلِ حرم کہا یہ اذن تو دیتا نہیں اکھڑا ہوا دم

کہا، کیا مرچکے پردیس میں جینے والے کہا، کب ڈوب کے ابھرے ہیں سفینے والے (۲۵)

کہامیں اذن بھی گردوں، نہ پھو پھی دیں گی رضا کہا ٹلتا نہیں ٹالے سے بھی حکم قضا کہا بہتر ہے سدھارو طرف وشتِ بلا کہا اس صبر کی دے آپ کو اللہ جزا

کہا باتیں ہیں بیسب جان کو کھونے کے لئے کہا بیگرم زمیں خوب ہے سونے کے لئے
(۲۲)

> عرض میہ کرکے اٹھا یا قدمِ شاہ سے سر باپ سے ل کے مسافرنے کیارخ سوئے در بیبیوں سے کہا زینبؓ نے ادھر سے روکر دیکھا دیکھا مرے فرزندکی باتوں کا انر

تا مڑہ اھکِ غم آیا تھا گر بہہ نہ سکا باپ کا قلب بھی اصرار یہ کچھ کہہ نہ سکا (3)

ہے یہ درخواست، مری وجہ سے صبر آپ کریں ہوعطا اذن تو یہ وقتِ وغاخوں سے بھریں شیر، ضرغام خدا کے نہ شغالوں سے ڈریں دل کی بر آئے تمنا جو جوانی میں مریں

یہ بھی ہوسکتا ہے جو کام نہ آئے بیٹا باپ آفت میں ہو اور جان بچائے بیٹا

نظرآتے نہیں غربت میں امال کے اسباب و شمنِ سبطِ نبی ہے سپہ خانہ خراب میں سبط عمیں گے شوعرش جناب میں گے شوعرش جناب آپ کی والدہ یوچیس گی تو کیا دول گی جواب

قتل ہوجائیں گے سروڑ کو شکایت ہوگی حشر میں فاطمہ زہرا سے ندامت ہوگی

(m2)

عرض یہ کرکے جو رونے لگیں ام لیا گا تھام کر قلب کو ہاتھوں سے بیزینٹ نے کہا دل کی گرہے یہی حسرت تو ہوں راضی بدرضا شوق سے جاکے کریں نصرتِ سلطانِ ہدا

سب بیسامال ہیں مرے قید میں جانے کے لئے کوئی آئے گانہ زینب کے بچانے کے لئے (۳۸)

کب یہ زینب کی تمنا ہے کہ ہمت ہارو جس کو چاہو اسے میدانِ ستم میں مارو چھتے ہو خاک میں اے عرش خدا کے تارو اتنا کہتے ہوئے جاؤ مرے غیرت دارو

رن میں اجڑے گا پسِ سروڑدیں گھر کہنیں بیبیاں جائیں گی کونے میں کھلے سر کہنیں (m1)

کہازینبؓ نے میں صدقے گئی کہتے ہویہ کیا ان سے اور تم سے جہال میں کوئی نسبت ہے بھلا کیا ان بچول کو اس واسطے تم سب پہ فدا یہ تمنا تھی کہ یہ ہول سبب ردِّ بلا

دل سے جواٹھ نہ سکے وہ نہ مصیبت دیکھوں انہیں رووک تمہیں دنیا میں سلامت دیکھوں

(٣٢)

امِّ لِیلٌّ نے بیرزینبٌ سے کیا رو کے بیاں ہائے بیکہتی ہیں کیا خواہر سلطانِ زماں میں سیاوران سے بھلاخلق میں نسبت ہے کہاں کیا وہ جانِ اسڈاللہ نہ تھے، میں قرباں

ایک اک کو ہر اک آوارہ وطن نے پالا انہیں بھائی ، انہیں ناشاد بہن نے پالا

> ہیں انہیں دونوں کے مشہورِ جہاں افسانے ضوفگن جاتے ہوئے حسن سے تھے کا شانے کچھ دنوں خلق میں آباد رہے ویرانے ہائے بچھتی ہوئی شمعوں کے بیہ تھے پروانے

روح گھبراتی ہے جب تن سے جدارہتی ہے دور کب شمع کے شعلے سے ضیا رہتی ہے (۳۴)

ہے کہی وجہ جو آمادہ ہیں یہ بھر سفر چاہتے ہیں نہ چھٹیں بھائیوں سے ہم دم بھر دل بیتاب کوفکراس کی ہے سب سے بڑھ کر دشت غربت میں اکیلے ہیں شہ جن وبشر

سوئے فردوس گئے خلق سے جانے والے گہری نیندوں میں ہیں فوجوں کو بھگانے والے (mm)

نکل آیا در دولت سے جو وہ آئینہ رو جھک کے دامن سے چپکتے ہوئے پوچھے آنسو سر اٹھایا تو رہنے پاک سے سر کے گیسو دل کے آئینے میں دیکھے جو وغا کے پہلو

بہہ کے اشکول کے حد ضبط پہ دریا آئے مسکراتے ہوئے نزدِ شرِّ والا آئے (۳۲)

عرض کی دستِ ادب جوڑ کے اے خسر ودیں اذن دیتے ہیں مجھے آپ کہ بیٹھوں سرِ زیں بولے شہّ حکم نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں جائے جائے جلدی طرف کشرِ کیں

لڑیئے یوں وقتِ وغازخم سے دل سیر نہ ہو منتظر کب سے اجل دشت میں ہے دیر نہ ہو (۴۵)

> لے چکے سروڑ والا سے جو بدر خصتِ جنگ لائی نزدیکِ فرس جوشِ جوانی کی امنگ کوئی باقی نہ رہی تھی جو سواری میں درنگ جلوہ گرزیں یہ ہوئے بیتو کھلا رخش کا رنگ

جسم رہوار کی ہر رگ میں اثر جانے لگا چھوٹ چبرے کی پڑی خون نظر آنے لگا (۲۲م)

> جھک کے لی ہاتھ میں شہزادہ عالم نے لجام بہت آہتہ اٹھایا فرسِ تیز نے گام پاس گھوڑے کے کھڑے تھے جوشہ عرش مقام آخری جھک کے کیا باپ کو بیٹے نے سلام

شہ ویں نے اثر دیدہ تر تھام لیا اور کچھ دور بڑھے یہ تو جگر تھام لیا

(mg)

کہہ کے بیر رونے لگیں خواہر شاہنشہ دیں کانپ آٹی خیمے کی زینب کے تڑی سے زمیں مل چکے بیدوں سے بیجی جو باقلب حزیں صاحب نزع کے مانند نگاہیں پھیریں

عدم آباد چلے جان کے کھونے والے دل کو تھامے ہوئے رویا کئے رونے والے

> اس قدر غم ہے کہ تھتا نہیں ہے جوشِ بکا پڑگیا ہے اثرِ ہجر دلوں پر کیسا کوئی کرتا ہی نہیں اپنے کلیجے سے جدا ننگے سر ہیں حرمِ پاک تو ہے حشر بپا

کب سے اٹھی ہوئی پردے کی سیہ آندھی ہے بال تھلوا کے مسافر نے کمر باندھی ہے

(MI)

ہائے بچھی ہوئی خیموں میں ہے ماتم کی جوصف بی بیاں چاہتی ہیں جاں نہ کریں اب بیتلف نکل آتا ہے جو وہ گوہرِ دریائے شرف سینچ لیتی ہیں جواں لال کو پھر اپنی طرف

خیمے کو روئے جری دشت سے پھر جاتا ہے پردہ اٹھتا ہے کبھی اور کبھی گر جاتا ہے (۲۲)

> بڑی دفت، بڑی مشکل سے ملا اذنِ وغا اس طرف تو وہ جری پر دے کے باہر نکلا اور بھی ہوگئ مایوس اُدھر آل عبا بن پڑا بیبیوں کو کچھ بھی نہ رونے کے سوا

تصد یوں کرکے یہ میدانِ بلا کا نکلے جس طرح ایک بھرے گھرسے جنازہ نکلے کیا بتاؤں مرے ارمان ہیں کیا کیا باقی چاہتا ہوں کہ رہے خلق میں پردا باقی (۵۲)

> جب یہ ہوفکر تو کیوں کر مجھے آرام آئے آج کی جنگ اگر تاحد انجام آئے گرد میں سب کو نظر کیفیتِ شام آئے عادریں رہنے نہ یائیں تو یہی کام آئے

شاہزادی سے زمانے میں ندامت ہوگی کوئی بے پردہ ہوا گر تو قیامت ہوگی (۵۳)

> کون کہہ سکتا ہے بڑھتی ہوئی گھوڑے کی ہوں وسعتِ دہر ہوجس کے لئے اک تنگ قفس رفتہ رفتہ سے بڑھی سرعتِ رفتارِ فرس اپنے قابو میں نہیں آج وہ آزاد نفس

دم بہ دم آنکھ میں بجلی سی چیک جاتی ہے پاؤں جب خاک پہ پڑتے ہیں توسانس آتی ہے (مہر)

> حسن ہر نعل کا دکھلاتی ہوئی جاتی ہے چال ایک کی ایک سے ملتی ہے زمانے میں مثال جاند بنتا ہے کبھی اور کبھی بنتا ہے ہلال مجبھی رویت نظر آتی ہے کبھی حسنِ کمال

گر چمک خاک پہ کچھ ہے تو ضیا اور بھی ہے نعل کاعکس بھی ہے پتلیوں کا دور بھی ہے  $(r \angle)$ 

اس طرف تو یہ ہوئی حالتِ سلطانِ انام اس طرف اسپِ سبک خیز کے بڑھنے لگےگام نہ ملا اٹھتی ہوئی گرد کو اک جا یہ قیام اونچے ہونے لگے بل کھائی ہوئی زلف کے دام

کھا کے تیرِ نگہ نازِ بلا صید ہوئی آج پھر دام میں گیتی کے ہوا قید ہوئی (۴۸)

رن میں ہلتی ہوئی باگوں نے اشارہ بیکیا جیساجی چاہے کراس طرح سے طےدشتِ وغا ابھی میداں میں توقف کا نہیں تھم ذرا نظر آئے تری آزادیوں سے شانِ خدا

کون مشکل ہے تجھے دوشِ ہوا پر چڑھنا کچھ دنوں میں نظرِ اہلِ وفا پر چڑھنا (۹۹)

اتنا سرشار ہوئے حسن سے کیوں متوالے پال کے دوش پر بکھرے ہوئے گیسوڈالے کیلیں نعلوں کی ہیں ابھرے ہوئے دل کے چھالے کروٹیں لینے لگے پاؤں سے دینے والے

تافلک جانے کی رفتار نے راہیں کھولیں پتلیاں دیکھ کے ذروں نے نگاہیں کھولیں

(0+)

کچھ عجب طرح سے میداں میں فرس تیز ہوا اپنی حد میں جو قدم تھا وہ کئی ہاتھ بڑھا گونج اٹھی وادک پُر ہول میں ٹالوں کی صدا اف ری تیزی کہ زمانے سے بہت جلد چلا

رن میں حسرت بھرے دل کے نداراد سے چھوڑے آنے والا تھا جہاں حشر وہ جادے چھوڑے کوچہ ُ زلف میں بھی پھیر ہے راہوں کی طرح خون ذروں سے ٹیکتا ہے نگاہوں کی طرح

(Y+)

پردۂ خاک میں ہیں قبرِ خدا کے آثار صاف تصویرِ تصور نظر آتاہے غبار سامنے آتے ہوئے ڈرتے ہیں نیزہ بردار شیر بیٹا ہے دبائے ہوئے زانو سے شکار

کچھ عجب گردسے حالت صفِ جنگاہ کی ہے رعب کہتا ہے سواری اسڈاللہ کی ہے

> تیز بڑھتا ہوا آتا ہے کچھ اس طرح سوار تیخ ہی کو ہے نہ گھوڑ ہے کو ہے میدال میں قرار جست کرتا ہے تو طے کرتا ہے جادہ رہوار لڑتی آتی ہے رکابوں سے کمر کی تلوار عکس شمشیر کا چارآ ئینوں کی آب

عکس شمشیر کا چارآ ئینوں کی آب میں ہے خوں میں ڈوب گی وہ مجھلی کہ جوگرداب میں ہے

وہ جری ہے جو مئے حسن جوانی سے ہے مست دے گا بڑھتی ہوئی فوجوں کوکوئی دم میں شکست حسن کچھاور بڑھاتی ہے دوزانو کی نشست چلا آتا ہے بتاتا ہوا رہوار کو جست

تابعِ تھم ہیں حیواں بھی بنی جاں کی طرح زیں یہ بیٹھا ہے جری تخت سلیماں کی طرح (۵۵)

تونے پامال کئے ہیں چمن و دشت و بحار رہا کرتی ہے تری چال کی عالم میں پکار اللہ اللہ یہ سبک گامیاں اور یہ رفتار پھول سے بڑھ گئی کیلے ہوئے سبزے کی بہار

بیلوں کی طرح سے تقدیر کا ہر دور بڑھا نازکی اور بڑھی رنگ چمن اور بڑھا

(DY)

وہ کلیج سے لگائے جو تجھے دیکھنے پائے لطف بادِ سحری گرم ہواؤں نے دکھائے راہ طے کر گیا بل گیسوئے سنبل میں نہ آئے پاؤل رکھنے کے لئے پھولوں نے دامن پھیلائے

مسکراتی ہوئی کلیوں نے ادائیں لے لیں رخ کی ہلتی ہوئی شاخوں نے بلائیں لے لیں

(24)

تیری اعجاز بھری چال کا دیکھا نہ جواب نہ رہیں بحر میں اٹھتی ہوئی موجیں بیتاب انقلاب آنے سے ذرے نظر آتے ہیں حباب بن گئی چادر خاکی کی طرح چادر آب

حسن بڑھ جاتا ہے جب رنگ بہار ار تا ہے غور سے دیکھو تو دریا میں غبار ار تا ہے

(DA)

کچھ نہ آزادیاں صرصر کو ہوئیں فائدہ مند چاہتی تھی کہ میں ہوجاؤں بگولوں سے بلند ایک حلقہ سے چھٹی گرتو ہوئی ایک میں بند بڑھ کے وہ صید پہس حسن سے ڈالی ہے کمند

اس قدراٹھتی ہوئی خاک میں چیج آئے ہیں جس قدروقت غضب زلف نے بل کھائے ہیں (44)

ان سے بہتر کوئی عالم میں نہ ہوگا نہ ہوا کل رسولوں سے بیافضل ہیں محمد کے سوا دوشِ احمد کی بلندی سے ملا عرشِ خدا طور تک جائے بیٹ آئے جناب موٹی

جو نہاں شانِ علی تھی وہ عیاں آج ہوئی وہ بلندی پہ گئے اور انہیں معراج ہوئی

جس کو حق نے کیا دامادِ پیمبر وہ علی عرش سے بھیجی جسے تینے دو پیکر وہ علی جس کو قربت شب ہجرت تھی میسر وہ علی ہاتھ آیا جسے اورج سر بستر وہ علی ا

ستم و جورِ زمیں اہلِ فلک دیکھتے تھے اتنا نزدیک تھا بندہ کہ ملک دیکھتے تھے

(49)

خلق میں جس کی زباں زدیے شجاعت وہ علی میں جس کے حملوں سے بڑھی شانِ رسالت وہ علی جس نے کی جنگ میں خالق کی اطاعت وہ علی سیفیں جس کی ہوئیں محرابِ عبادت وہ علی میں خالت کی اعلامت وہ علی سیفیں جس کی ہوئیں محرابِ عبادت وہ علی

جان کو چے کے اللہ کی طاعت کی ہے کس نے تلوار کے سائے میں عبادت کی ہے (۵۰)

نہ بھری جس کی نمازوں سے طبیعت وہ علیًّ جس نے کھائی بھی تیغوں سے نہ دہشت وہ علیًّ حق کو بھولا جو نہ ہنگام مصیبت وہ علیًّ جوہروں سے ہے عیاں جس کی عبادت وہ علیً

اثرِ طاعتِ ربِّ دوجہاں باقی ہیں آج تک تیغوں میں سجدوں کے نشاں باتی ہیں (44)

ذکریہ تھا جو پڑا پردۂ خاکی میں شگاف اس طرف ختم ہوئی وسعتِ میدانِ مصاف اک قدم پھرنہ بڑھااسپ کا مرضی کےخلاف گرد جب بیٹھ گئی رخ نظر آنے لگا صاف

میان میں تیغ کو یا دردِ نہاں کو دیکھا سرِ زیں موج نے ایک تازہ جواں کو دیکھا (۲۲)

> کہہ رہی ہیں غضب آلود نگاہیں ہر بار وادی جنگ میں ہم روک چکے ہیں رہوار چند اشعارِ رجز س لیں سپہ کے سردار گوسمجھتا ہوں ہراک بات سے ہوگا انکار

حق کو جو منکر توحید ہے جانے گا نہیں کوئی بے تیغ کے کھنچے ہوئے مانے گانہیں (۲۵)

> خیر مانے کہ نہ مانے سپر کوفہ و شام چاہتا ہوں کہ دلیلوں سے نہ خالی ہو کلام دشت میں فوج سے فرما کے بیہ گونجا ضرغام حق تعالیٰ نے ہمیں پر کیا نعمت کو تمام

کون تجویز ہوا دین کی شاہی کے لئے تم میں قرآن ہے موجود گواہی کے لئے (۲۲)

کیا نہیں تم پہ عیاں کیفیتِ روزِ غدیر ایسے مجمع میں بنا کون دو عالم کا امیر کل زمانے کے شہنشاہ محمد کے وزیر وہ ہمارے ہی شھے دادا کہ نہیں جن کا نظیر

ذات ان کی سبب فخر ہے خلقت کے لئے منتف حق نے کیا جن کو امامت کے لئے

ما منامه "شعاع ثمل "لكصنوً

(40)

تیخ جرار نے دوچار گرائے جو جواں ملکی ملکی ہوئی سرخی لب نازک پے عیاں گرمی خوں سے ہوئے تیز جووہ شعلہ فشاں گیسوئے دوشِ بتال بن گیا جوہر کا دھواں

تن بے جال کی طلب رن سے کہیں اور ہوئی زلف میں بل جو پڑا تیغ حسیں اور ہوئی

(44)

مرنے والے تری چالوں کو بہت کم سمجھے پردے پردے کا وہ ہننا تھا جسے غم سمجھے رن میں جھنکار کو آوازہ ماتم سمجھے دلِ عشاق میں جانے کا سبب ہم سمجھے

ہیں جداگانہ سم ناز کے کرنے کے لئے خوں پیاجاتا ہے چھالوں کے ابھرنے کے لئے

(44)

کوئی رن میں نگراں ہجر کے بیار کا ہے
کوئی مارا ہوا بہلی ہوئی رفتار کا ہے
داغِ دل عکس کسی چاند سے رخسار کا ہے
حال میہ اٹھتی ہوئی گرد میں رفتار کا ہے

کہیں جوہر کہیں تن تیغ کا سارا چکا کہیں بجلی نظر آئی کہیں تارا چکا

(ZA)

سر تک آئی جو بلا بن گئی گیسو ہوکے جنبش دل پہ نظر کی مجھی پہلو ہوکے دہن زخم کو بلوا لیا جادو ہوکے تادم نزع رہی آئھ میں آنسو ہوکے

جاں کو سینے میں نہ پایا جو تمنا کی طرح وہ جگہ چھوڑ دی بہتے ہوئے دریا کی طرح (41)

تا زباں تھی ابھی توصیف و ثنائے شہر دیں کہ بڑھارن میں پئے جنگ وجدل شکر کیں ہوئے چلوں سے رہا تیر کمانیں کڑ کیں فوج لڑنے جو بڑھی بل گئی ٹاپوں سے زمیں

مستھنچ گئی میان سے ہر تیغ، طبیعت کی طرح شور باجوں میں ہوا شورِ قیامت کی طرح

(21)

اس طرف ہونے نہ پائی تھی جو پوری تقریر برہمی دے گئے کچھاور بھی بڑھتے ہوئے تیر لے کے ہاتھوں میں عنانِ فرسِ برق نظیر نظرِ غیظ سے دیکھا طرف فوج کثیر

قوتِ تیر نظر تھینچ کے کاوا سمجھا شیر بڑھتی ہوئی فوجوں کا ارادہ سمجھا

(Zm)

بڑھ گیا جوششِ خوں سے اثرِ جوشِ شاب سرخ اس طرح سے چہرا ہوا ہنگامِ عتاب جس طرح باغ میں سرخی لئے ہوتا ہے گلاب بڑھ کے آواز بیددی اے سپے خانہ خراب

یمی مرضی کے تو ہاتھوں کی صفائی دیکھو آج حیدر کے گھرانے کی لڑائی دیکھو

(2°)

تھا لعینوں سے جو بگڑا ہوا وہ ماہرِ فن صفِ اعدا کے قریب آگیا اڑ کر تو س ہاتھ قبضہ پہ گیا زد پہ جو آیا دشمن لطف دینے لگی جرار کے ماتھے کی شکن

رن میں چارآ ئینوں نے رخ کی ضیائیں لے لیں سے ایس کھنچ کے تلوار نے چہرے کی بلائیں لے لیس

(AT)

کہاگر ہے بیر تصور تو قدم رن میں بڑھاؤ اس طرح دل کے ارادے ہیں تو جرائت دکھلاؤ میں بھی دیکھوں مراکیا کرتا ہے کشکر کا جماؤ ناخدا غرق ہو یوں ایسے تلاطم میں ہو ناؤ

افسرِ فوج ہر اک سینہ بہ سینہ ڈوبے آج تلوار کے پانی میں سفینہ ڈوبے (۸۴)

> جس قدر وقت غضب ہو وہ ارادہ کہتا نہ لہک کر اسداللہ کا غصہ کہتا بڑھ لوں کچھ دور تو پھر دل کی تمنا کہتا پیرِ سعد کے خیمے کا نتیجہ کہتا

اس جگه موت بھی جائے گی جہاں جائے گا آج نی کرمرے ہاتھوں سے کہاں جائے گا

> یہ شخن کہہ کے بڑے غیظ میں چھیڑا رہوار اور کچھ تیز کی پہلے سے فرس کی رفتار خون کو پوچھ کے مضبوط کیڑلی تلوار کی نظرفوج پہتن تن کے فرس سے کئ بار

جوہرِ تیخ کو گرمادیا پارا کرکے باڑھ دیکھی حدِ لشکر کا نظارا کرکے (۸۲)

تھا جو غصہ میں جگر گوشئہ شاہنشہ دیں مسی نہاں خوف سے رہوار کے ٹاپوں میں زمیں ڈھال خود بن گیا تھا مہر ہے چرخِ بریں طور کی برق تھی اڑتے ہوئے زرول کے قریب

غضب و تہرِ خدا بن کے سزا دیتی تھی جہاں گرتی تھی وہاں آگ لگا دیتی تھی (49)

یہ صدا دے رہاہے لختِ دلِ شیر الہہٰ ایک کو بھی نہ ملے گی مرے غصے سے پناہ جوارادہ ہے نہرو کے اسے بڑھ بڑھ کے سپاہ ہے جدھر میر سپہ چھوڑ دے کل فوج وہ راہ

ہے جواں مرد تو ہاتھوں کی صفائی دیکھے یا لڑے یا مری ، میداں میں لڑائی دیکھے

> اتنی کیوں قلب میں ہے دہشتِ میدانِ بلا ہوگا طالب جو اماں کا تو نہ آئے گی قضا بڑھ کے دیکھے تو لعبیں ایک بہادر کی وفا جس کو راحت ہے وہ کیا سمجھے کسی کی ایذا

قلب پر تشنہ دہانی کے الم دھوپ میں ہیں خودتو ہیٹھا ہوا خیمہ میں ہے ہم دھوپ میں ہیں

 $(\Lambda I)$ 

کوئی کہددے کہ خلانے میں جوشرکت ہوگی منتشر آج کئی لاکھ کی کشت ہوگی اور برہم صفِ اعدا سے طبیعت ہوگی میرے کہنے سے نہ نکلا تو قیامت ہوگی

طبل چلائیں گے میدال میں دفوں کی صورت رن میں خیمہ کوالٹ دول گاصفوں کی صورت

(Ar)

کسی افسرنے بیدی بڑھ کے رسالے سے صدا اللہ اللہ بیہ ہے رن میں ارادہ دل کا آپ اور خیمہ میرِ سپہ ظلم وجفا نہیں چل سکتی ہے مجمع میں نظر تک رستا

مل سکے گا نہ مسافر کو پتہ منزل کا پونہی رہ جائے گا گھٹ گھٹ کے ارادہ دل کا

دیتا جاتاہے یہ ہر ضرب پہ جرار صدا دھارکس تیخ کی ہے اور بیکس کا ہے گلا منھ کے بل گررہے ہودشت میں ہنگام وغا وار اتنوں میں کسی نے کوئی مجھ پر نہ کیا

جپکیاں لے رہے ہیں زخم کے کھانے والے دیکھ یوں لڑتے ہیں حیدر ؓکے گھرانے والے

(9r)

بولی افواج سمکر کہ یہی ہوگا ضرور کہا بہتر سے لڑائی ہے ہمیں بھی منظور ابتوالی غیظ بھرے رخ کا لہو ہوگیا نور چاند تک بڑھ کے شفق آگئی حسب دستور

آتشیں چہرے کی مس طرح کوئی سیر کرے ہو گئے ارض و فلک سرخ خدا خیر کرے

(9m)

سامنے تھے جو غضنفر کے شکار آئے ہوئے زد پیٹلوار کی تھارن میں جری لائے ہوئے کن کی چوٹیں تھیں دم جنگ غضب ڈھائے ہوئے وارچلنے لگے عباس کے بتلائے ہوئے

دورتک دشت میں لاشوں سے گڑھے پاٹ دئے ایک پر وار کیا دو کے گلے کاٹ دئے (۹۴)

> ضدادهرفوج کی بھی تھی نہ ہٹیں رن سے قدم دشت میں صید پہ جھپٹے گا کہاں تک ضیغم آپ ادهر کھا چکے تھے اپنی جوانی کی قسم حشر پر حشر بپا کر رہی تھی شیغ دو دم

خاک پر زین سے گر کر نہ شکار اٹھتا تھا نیج کے تلوار سے میداں میں غبار اٹھتا تھا  $(\Lambda \angle)$ 

خاک آلود دم جنگ تھا سارا جنگل اڑ رہے تھے بھی اونچے بھی نیچے بادل دست جزار میں تھا قبضهٔ شمشیر اجل بڑھتا ہی جاتا تھا ابروکی طرح زلف کا بل

تیغ سے دن بھی کٹا جاتا تھالشکر کی طرح آستیں آپ نے الٹی تھی مقدر کی طرح

 $(\Lambda\Lambda)$ 

بل وه زلفول په وه ايام جوانی کا عماب اس قدرسرخ وه رخ جس په تصدق هوگلاب تھانه هرضرب نه هروار کا ميدال ميں جواب مڻتی ہی جاتی تھی رن ميں سپه خانه خراب

حسن کہنا ہے کہ چبرہ میں اثر ماہ کا ہے آنکھ کہتی ہے کہ بوتا اسڈاللہ کا ہے

 $(\Lambda 9)$ 

اللہ اللہ یہ ہے کلک مصور کا اثر وصوکہ ہر مرتبہ کھاتی ہے دمِ جنگ نظر یا خدا کا ہے والا کا پسر ایک ہی شکل نظر آتی ہے اندر باہر

رنگ ہنگامِ وغاچیثم میں افلاک کا ہے رخ کے آئینہ میں نقشہ شہِ الولاک کا ہے

(9+)

چل رہی ہے سپوظلم سے میداں میں حسام ایک جگہ پر نہیں گرتی ہوئی بجلی کو قیام تہہ و بالا نظر آتی ہے صفِ لشکرِ شام اور حربوں سے سواتیغ کے رکھتی نہیں کام

زلف بگڑی ہوئی ہے رنگ طبیعت کی طرح ہے سر دوش کمال ، مہر نبوت کی طرح حملہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں ادھراوراُدھر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کار مسیمائی سے

توڑ دیتے ہیں رگیں جسم کی انگرائی سے

(100)

سامنے آگئے دوچار جوغم پائے ہوئے لے چلی موت جگر سے انہیں لیٹائے ہوئے غیظ کہتا ہے نیچ جب نہ شکار آئے ہوئے شیرای طرح سے جا پڑتے ہیں جھنجھلائے ہوئے

استخوال کھینچ کئے ہر رگ گردن کی طرح خوں نچوڑا تنِ کفار کا دامن کی طرح

ہو جو دل میں تری الفت تو صلہ ملتا ہے اس قدر خانہ کعبہ سے پند ملتا ہے سیا ہے شاہ ہے ساتھ ہے خدا ملتا ہے آج اس لطف سے دیکھیں ہمیں کیا ملتا ہے

جام پانے میں ترے ہاتھ سے سارا ڈوب حوشِ کوشر میں مقدر کا سارا ڈوب (۱۰۲)

> رعبِ غازیؑ سے تھے کچھ، تو زیادہ بھاگے قلب میں لے کے ہزیمت کا ارادہ بھاگے چھوڑ کر وقتِ وغا دشت کا جادہ بھاگے زخم کھاتے ہوئے اسوار و بیادہ بھاگے

تیغیں جھک جاتی تھیں سجدوں میں مسلماں کی طرح حاک ماتم میں پھریرے تھے گریباں کی طرح (90)

تہہ و بالا جو کیا غیظ میں دشمن کا نشاں اب تو کچھ دینے لگی پچھلے قدم فوج گراں دفعتاً بھیٹر میں جنبش ہوئی چہروں سے عیاں دی صدابڑھ کے خضفرنے کہ جاتے ہو کہاں

فوج کا صورتِ پرکار ابھی دور نہیں ہول جگر بندِ یڈاللد کوئی اور نہیں

(94)

خیرٹو کا ہے تو کچھ دیکھ بھی لودھوپ کی جنگ کب تلک پیاس میں رہتی ہے جوانی کی امنگ میں نے سیکھے ہیں چچاہے اسڈاللہ کے ڈھنگ رخ سے جوچیپ نہ سکے ہے وہ مری تینے کارنگ

درد بڑھنے کے طریقوں کو بتا آتی ہے نالہ تیخ سے بھی کی صدا آتی ہے

(94)

قلب کو رنج جدائی بھی ہیں آزار بھی ہیں ہمہ تن شوق بھی ہیں ہجر کے بیار بھی ہیں اپنے کھوئے ہوئے یوسف کے خریدار بھی ہیں یہ بیال بھی ہے غضب بھی ہے منج وار بھی ہیں

دشت میں زورِ خداداد سے آفت کردوں ہو ارادہ جو نہ پورا تو قیامت کردوں

(91)

ہے تپال عون و محمہ کے لئے قلب حزیں تھ مرے ساتھ کے کھیلے ہوئے وہ ماہ جبیں تم سے لڑتے ہوئے آئے تھے دم جنگ یہیں ہوں نہ لاشیں پسر سعد کے خیمے کے قریں

عرش حق کے دہ ستارے ہیں جوٹوٹے ہوئے ہیں راستہ دو کہ بڑی دیر سے چھوٹے ہوئے ہیں (1+4)

جامِ جم کے ہیں ترے جام میں سارے آئیں نظر آتی ہے وہ کیفیتِ افواجِ لعیں بڑھتا جاتا ہے وہ رن میں خلفِ سروڑ دیں تیخ آھی وہ پسرِ سعد کے خیمہ کے قریں

پھر دمِ جنگ ہوئی میری پکار اے ساتی خون پھر ہوگئ تلوار کی دھار اے ساقی

(I+A)

یہ صدا آرہی ہے شیر جری کی ہر دم چاہتا ہوں کہ کروں نفرتِ سلطانِ امم پیاس کہتی ہے کرہ نار کا ہے دشتِ ستم دل یہ کہتا ہے لڑائی سے نہ بازآ تیں گےہم

لشکرِ ظلم پہ حملوں کا اثر لینا ہے باپ کی عالم پیری میں خبر لینا ہے

(1+9)

کام وہ آگئ جو دشت میں تھی فوج قلیل موت آتھیں لے گئ فردوس میں جو جو تھے فیل کونسی خون کے پیاسے میں ہے بچنے کی مبیل ایک عابد ہیں وہ کچھ دن سے ہیں بیار علیل

جو بلا صبح سے آئی ہے وہ رد کرنا ہے ایک مظلوم کی غربت میں مدد کرنا ہے (۱۱۰)

کام تگوار سے ہنگام وغا لینا ہے اثرِ صاعقہ تہر خدا لینا ہے کھوک میں پیاس میں لڑنے کا مزالینا ہے جنگ کا ساتی کوثر سے صلہ لینا ہے

ضعفِ پیری ہو تو ایامِ جوانی مانگوں خوں بہا لول سپہ شرکا تو پانی مانگوں (1+1")

بے اثر فوج کا ہر وار تھا آہوں کی طرح بڑھ گیا طولِ عمل رن میں گناہوں کی طرح ہمتیں چھوڑ دیں چھوٹی ہوئی راہوں کی طرح ساقیا فوج پلٹتی ہے نگاہوں کی طرح

محوِ نالہ ہے ہراک زخم جگر لے کی طرح خون تلوار سے اڑتا ہے بطِ مے کی طرح

(1+1")

کوں جنال جاؤں میں ساتی لپ کوٹر نہ گروں لے کے تنہائی میں ٹوٹا ہوا ساغر نہ گروں تیرے زانو پہ رہے سر، سر بستر نہ گروں جام پے جاؤں تو کیونکر نہ گروں

کئے دیتی ہیں مجھے مست عطا تیں ساتی ہوش سے لڑتی ہیں دامن کی ہوا تیں ساتی

(1.0)

گنج خود بن گئے گیتی کا دفینے والے یاں تک آئے تری الفت کے سفینے والے کی گئے تو پال تا ہیں تری آس پہ جینے والے ایک ساغر پہ گرے پڑتے ہیں پینے والے ایک ساغر پہ گرے پڑتے ہیں پینے والے

جوش میں کھاتی ہوئی تا بہ گلو آتی ہے جام میں پھول سے رخسار کی ہو آتی ہے (۱۰۲)

نہر کیسی ہے تہہ قصر رواں اے ساقی نخلِ طونی سے بھی او نچے ہیں مکاں اے ساقی کیف ہو لے تو ملے لطف جناں اے ساقی عطر مٹی کا کہاں جام کہاں اے ساقی

طالب عفو بھی ہوں ہجر کا بیار بھی ہوں عہب خاک شفا ہو تو طلبگار بھی ہوں (۱۱۵) جانیں اک تیخ سے ہوتی تھیں ہزاروں کی تلف گہر جوہر شمشیر سے ہر دل تھا ہدف نہ پرا ہے کوئی سالم ،نظر آتی ہے نہ صف خاتم زیں یہ جما بیٹھا تھا وہ دُرِّ نجف آنے پاتا تھا شمگر

آنے پاتا تھا شمگر نہ کسی پہلو پر ہاتھ میں باگ ، نظر فوج پہ ، بل ابرو پر (۱۱۲)

دشت میں اٹھتی ہوئی گردسے فوجیں تھیں تباہ اس قدر زور تھا آندھی میں کہ عالم تھا سیاہ خاک کے ساتھ اڑے جاتے تھے آلاتِ سپاہ ضوگن کوئی تو اتنا ہو کہ دکھلائی دے راہ

راستے کچھ تو تھلیں رن میں ستمگاروں کے تھے ہلال اوج پہٹوٹی ہوئی تلواروں کے (۱۱۷)

> رفعتاً آئی جو میدال سے ہزاروں کی صدا خواہرِ شاہ نے گھرا کے بیہ فضہ سے کہا کچھ خبر لے کہ بیغل کیسا ہے ہنگامِ وغا بولی وہ دیکھ کے میدال کو میں صدقے میں فدا

راستے وہ بھی ہیں سیدھے جوذرا پھیر کے ہیں فوج کفار پہ حملے میہ مرے شیر کے ہیں (۱۱۸)

چل رہی ہے مرے غازیؓ سے غضب کی تلوار وہال لڑتے ہیں جہاں پر نہیں مجمع کا شار پاس گھوڑے کے سپاہی ہوکہ رن میں سردار شیر زانو سے دبالیتا ہے بڑھ بڑھ کے شکار

ال طرف سے سوئے خیمہ جو ہوا آتی ہے استخوانوں کے کڑکنے کی صدا آتی ہے (111)

آگئے ہیں جو بنِ سعد کے خیمہ کے قریں جم گئے وقتِ وغا پھر قدمِ لشکرِ کیں فوج سے راہ لکنے کی پہیں ہے نہ وہیں کانپ اُٹھتی ہے ہراک ضرب پہمیداں کی زمیں

جوتوی ہیں انھیں بڑھ کر سرِ زیں ڈھونڈھتی ہے تیغ گر گر کے پر روحِ امیں ڈھونڈھتی ہے

(111)

اس طرف فکر ہے مجمع سے نکلنے نہ سے پائیں اس طرف ضد کہ قدم فوج کے میدال سے اٹھائیں مٹنے پائیں نہ وہ بل غیظ میں ابرو پہ جوآئیں منص سے جو کہہ دیا ہے وہ سپے شرکو دکھائیں

فرسخول کشکر اعدا کا لہو بہہ جائے نام دادا کا دمِ جنگ و جدل رہ جائے (۱۳۳۱)

> مجھی لشکر سے بیہ کہنا ہمیں دو آ کے خراج ہےوہ سرکون ساجس کے لئے ہےزینتِ تاج گوشہنشاہ ہوں پانی کا مگر ہوں محتاج اس کا بوتا ہوں دیاجس نے شریعت کارواج

وا ہر اک عقدۂ مشکل سرِ انگشت سے ہے ملکِ دیں قبضۂ قدرت میں کئی پشت سے ہے (۱۱۷۷)

> دولتِ جال کو تج دینے تھے تجنے والے کمریں کھولے تھے آلات کے سجنے والے سانس تک ڈرسے نہ لیتے تھے گر جنے والے تھے وہ الٹے ہوئے جو طبل تھے بجنے والے

دشت میں دل کے دھڑ کنے کی صدابند ہوئی محسبس جوہر صارم میں ہوا بند ہوئی

(110)

دیر سے حصِٹ جو گئی ہوں تونہیں دل کو قرار چاہتی ہوں نظر آئے مگہہ شیر شکار تمتمائے ہوئے چہرے کی قیامت ہے بہار آؤاشکوں سے دھلادوں میں گلائی رخسار

تپشِ مہر سے ہر قلب کی بیتابی ہے رن میں پانی کی کئی روز سے نایابی ہے (۱۲۲)

کیوں نہ قرباں ہوں دم تشنہ دہانی بیٹا ہے یداللہ کی اعجاز بیانی بیٹا دیکھ لیتی ہوں میں نانا کی جوانی بیٹا تم تو ہو میرے بزرگوں کی نشانی بیٹا

دل سے لیٹا کے تہمیں در دِ جگر کم کرلوں اب چلے آؤ میں بازو یہ دعا دم کرلوں (119)

کافروں کو نظر آتا نہیں آرام کہیں روھیں گھبراتی ہیں وہ بھی کہ جو ہیں دل میں مکیں نوجیں جنبش میں ہیں اس طرح لرزتی ہے زمیں ہیں وہ بی بی پسر سعد کے خیمہ کے قریں

جان دینا نہیں کرتا جو گوارا کشکر بھاگتا پھرتا ہے اک شیر سے سارالشکر

> نہ رہا جوش شجاعت سے یہ غازی کو خیال بے کفن گنج شہیداں میں پھوپھی کے ہیں وہ لال شاہزادے سے چھپا تھا جولڑائی کا نہ حال یہ سمجھتے تھے بہیں پر ہوں نہ وہ بدر مثال

پاس افسر کے سپاہی ہیں خوشامد کے لئے جنگ اس وقت کی ہے عون ومحد کے لئے

(111)

بولی زینب نظر آیا جو لڑائی کا یہ ڈھنگ سے بتنگ سے بتا فوج ہوئی کیا مرے غازی سے بتنگ اللہ اللہ میہ ہوئی کی امنگ شیر کو لؤک دیا ہوگا کسی نے دم جنگ

حال حملوں سے پریشاں صف جنگاہ کا ہے میں نہ کہتی تھی کہ غصہ اسڈاللہ کا ہے (۱۲۲)

> حالِ فرزند یہ تفیدہ جگر جانتی ہے یعنی پالا تھا لڑکین سے نظر جانتی ہے غضب آلود نگاہوں کا اثر جانتی ہے ہاتھ پہچانتی ہے تینے دوسر جانتی ہے

غیظ اگر آگیا ٹوکے سے تو آفت ہوگی زلف کھا جائے گی گربل تو قیامت ہوگی (111)

کب تلک رہتی دم جنگ ہزاروں سے وفا لے تو آیا سپہ شر کو بنِ شّاٰہ ہدا منتظر زیرِ شجر دیر سے تھی رن میں قضا دل یہ چھپ کر کسی ظالم نے لگایا نیزا

زخم کے درد سے تکلیفِ جگر سبنے لگا ڈگمگانے لگے گھوڑے پہ لہو بہنے لگا

(IMY)

تھم گیا ہاتھ تو جھپٹی سپے ظلم شعار تن تنہا پہ چلے وقتِ وغا وار پہ وار ایک کا گرز پڑا سر پہ تو اک کی تلوار لئے رہی تھی چمن فاطمہ زہرا کی بہار

تیخ اٹھے تو تنِ عربدہ جو میں ڈوبے تازہ تازہ گلِ رخسار لہو میں ڈوب (۱۳۳۱)

> اور دوچار پڑے وار جو ہنگامِ وغا کہہ کے بیلختِ دلِسرورِّدیں زیں سے گرا ایک بیکس کی خبر لیجئے رن میں بابا بیہ تمنا ہے کہ دیکھوں رخ شاہ والا

کوئی تاخیر نہ ہو دہر سے جانے کے لئے آئے مجھ کو کلیج سے لگانے کے لئے (۱۳۳۲)

س کے آواز پسر رن کو چلے سرور دیں اب پہ ہر مرتبہ نالے تھے یہ باقلب حزیں ہو کدھر اے مری آغوش تمنا کے مکیں یہ صدا دیتے ہوئے آگئے بیٹے کے قریں

زخم دیکھا نہ گیا دل کا تو تیورا کے گرے قرب بالین پسر سرور دیں آکے گرے (174)

آج بل کھائے ہوئے دیکھ لوں میں بھی ابرو رن میں برچھی سے بچائے ہوئے رہنا پہلو تھک گئے ہوں گے دبادوں میں جریؓ کے بازو خاک آلود نہ ہوں جھاڑ کے آنا گیسو

غم فرقت نه مجھے وقتِ تمنا دینا دیکھو محنت مری مٹی میں نہ ملوا دینا

(ITA)

ہو گئے رن میں خفا کشکر کفار سے کیا خوں بہاؤ گے ابھی دشت میں تلوار سے کیا جنگ ہے مدِّ نظر فوج کے سردار سے کیا تم یہ قرباں ہو پھو پھی کوششِ پیکار ہے کیا

لوئی جائے گی پیمبر کی کمائی بیٹا بچنے والے نہیں پردیس میں بھائی بیٹا

(179)

تھا یہ پُردرد ادھر حضرتِ زینبٌ کا بیاں تہہ و بالا تھی ادھر تیغ سے افواج گراں اک چھری تھی جو ہراک قلب پتھی رن میں رواں جنگ میں پائی نہ بے بھا گے ہوئے سب نے امال

خیمہ کو حیوڑ کے افواجِ جفا کار چلی ایک غل تھا کہ بنِ سعد سے تلوار چلی

(Im+)

نہ ٹلی تینے کی ہر سر سے بلا کیا کہنا رن میں دکھلا دیا لڑنے کا مزا کیا کہنا ہوئی مکڑے سپے ظلم و جفا کیا کہنا منص سے فرما جو دیا تھا وہ کیا کیا کہنا

پھرائی طرح سے المدے ہوئے بادل آئے میر لشکر کو بھا کر سوئے مقتل آئے

دی بیفرزند کے بازوکو تکال دے کے صدا تم تو دنیا کے مصائب سے چھٹے اے بیٹا دشمنوں میں ہمیں رونے کے لئے چھوڑ دیا شمر کی تیغ ہے اب اور ہمارا ہے گلا

دے گا اللہ مرے دل کو بھی ہمت بیٹا سہل ہوجائے گی میری بھی مصیبت بیٹا (۱۴۰)

لاشِ فرزند پپروتے تھے شہّ دیں تو ادھر
اس طرف قلب پہ تھا بیبیوں کے غم کا اثر
ضبط کی حدسے پچھاس طرح بڑھا در دِجگر
نکل آیا کوئی تھا ہے ہوئے ہاتھوں سے کمر
گوشواروں میں ضیاتھی مہ انور کی طرح
کا نیتے جاتے تھے موتی دلِ مضطر کی طرح
(۱۴۱)

ماتم لختِ جگر میں جو نہ تھے ہوش بجا
ایک چادر کا سرا خاک پہ اک فرق پہ تھا
دیتے آتے تھے یہ ہرگام پہ میداں میں صدا
رن میں اے بھائی کدھرہے مرے نازوں کا پلا
آن و تکھول میں چلے آتے ہیں بہنے کے لئے

آنسوآ تلھوں میں چلے آتے ہیں بہنے کے لئے در و دل آیا ہے فرزند سے کہنے کے لئے (۱۴۲)

یہ بیال کرتے ہوئے آئے جومیت کے قریں لاش فرزند سے گھبرا کے اٹھے سرور دیں ڈال دی اپنی عبا فرق پہ باقلب حزیں رو کے کہنے گئے شبیر کہ تم کیوں نکلیں

اور بھی غم میہ بڑھا جان کے کھونے کے لئے عرض کی لاش جواں مرگ پیرونے کے لئے تا مشام آئی جو بوئے تنِ سلطانِ زماں کھل گئی آنکھ تو محسوں ہوا دردِ نہاں نزع کے تھے جو رخ پاک پہ آثار عیاں لئے کھڑانے لگی ہنگام بیاں منھ میں زباں

درد سے ڈونی ہوئی آو حزیں بھرنے لگے دل کے ارمال بڑی مشکل سے بیاں کرنے لگے (۱۳۲)

> مجھ کو آجائے گی جس وقت جوانی میں قضا ماں کے دل پر مرے مرنے کا اثر ہوگا بڑا رفتہ رفتہ خبر مرگ کہیں شاہ ہدا ہوگی خیمے میں مرے بعد قیامت برپا

میراغم بھولیں گی پردیس میں کیونکر لیگا گھر سے باہر نکل آئیں نہ کھلے سرلیگا (۱۳۷۷)

دوسری ہے یہ وصیت مری اے خسرو دیں ایر یال رگڑوں جوانی میں جو بالائے زمیں آپ ہٹ جائے گانزع میں بالیں سے کہیں کرسکے گانہ جھی ضبطِ الم قلبِ حزیں

یہ سنا ہے کہ مخمل نہیں ہوتا دل سے دم نکلتا ہے جوانی میں بڑی مشکل سے (۱۳۸)

کہہ کے بیہ باپ سے خاموش ہوا نورِ نظر ہوا نورِ نظر ہوا نورِ نظر ہوا نور عگر ہوسکا دل سے نہ ایذا کا مخمل دم بھر طرف خلد کیا عالم فانی سے سفر مجھ گیا نورِ نظر نیند کے آنے کے لئے بھے لاش کلیجے سے لگانے کے لئے گئے لاش کلیجے سے لگانے کے لئے

ما ہنامہ' شعاع عمل''لکھنؤ

(1r4) بس بس اے ذاخر رنجیدہ و تفتیدہ حگر اٹھ سکے گا نہ فغانِ دلِ زینبٌ کا اثر د کیھ امنڈ آئے نہ طوفان یم دیدہ تر ول کی یائے گانہ پھر جوششِ گریہ سے خبر توسنجالے توسکوں غم سے دل مضطر لے رکھ کے کاغذ یہ قلم ہاتھ کو خالی کرلے (ماخوذ از نظار و که صنّو مرثی نمبر، فروری ۳<u>۷۳ ؛</u> ۶، صفح نمبر ۹ ۴ رتا ۲۷ ر

منقبت درشان حضرت جحتًا خطیب انقلاب مولا ناحسن ظفرنفؤی اجتها دی، یا کستان کسی کے آنے کی کرتی ہیں آرزوآ ٹکھیں کسی کو یانے کی کرتی ہیں جستجو آئکھیں کسی وجود کی خوشبور چی ہے سانسوں میں کسی کو ڈھونڈتی رہتی ہیں چارسو آنکھیں نہ جانے کب کہاں دیدار ان کا ہو جائے ہمیشہ اس کئے رکھتا ہوں یا وضو آئکھیں میں چیپ رہامرے اشکوں نے بھید کھول دیا ہوں لب خموش تو کرتی ہیں گفتگو آنکھیں لہ انتظار کی دولت انھیں کو ملتی ہے جو ان کی راہ میں رکھیں لہولہو آئکھیں نه بند کرنا مری پتلیاں جو مرجاؤں لحد میں بھی مجھے رکھیں گی سرخرو آنکھیں خوشی ہوغم ہو، یہ آنسو گواہی دیتے ہیں عقیدتوں کی بحاتی ہیں آبرد آئکھیں ہراک نظر میں جل اٹھے دیے عقیدت کے تکھیر تی ہیں فضاؤں میں رنگ و بوآ نکھیں ملا ہے حق سے سرایا حبیب برق کا وه خدّ و خال، وه ابرو، وه هوبهو آنگهیں ظفرنظر سے جواوجھل ہے دل کا ما لک ہے تلاش میں ہیں اس کے بیہ کو بکو آئکھیں

(1mm) اس طرف تھا سپہ ظلم وستم میں یہ بیاں اس طرف لے چلے ہمشیر کو سلطان زماں تقی مگر در دمیں ڈوبے ہوئے لب پریہ فغاں اے مرے قوت دل اے مرے ناشاد جوال نہ کہا کچھ اثرِ تشنہ دہانی مجھ سے اٹھ سکے گا نہ مجھی داغ جوانی مجھ سے (1mm) اس جلّه ہوگا پس شاہ ہمارا نہ قیام یرخطر دونوں ہیں اس دشت میں ہوضیج کہشام دل کو ہوگا نہ درندوں کی صدا سے آرام کس جگہ پر بیند آیا تہ ہیں سونے کا مقام روؤں گی یاد کلیجے کو جو تڑیائے گی کس طرح دشتِ پرآشوب میں نیندآئے گی کف افسوس نه کس طرح به ناشاد ملے ہے ڈرونی وہ جگہ شمع جہاں پر نہ جلے فنجر ظلم سے میدان میں کٹوا کے گلے

اے زمیں تجھ یہ پڑے ہیں مری گودی کے یلے

مدد اتنی مری بنگام مصیبت کرنا رخم کھائے ہوئے لاشوں کی حفاظت کرنا (1MY)

> دل بیتاب یہ کیونکر نہ بڑے غم کا اثر موت ہرایک کوآئی ہے وطن سے حیث کر دو پہر میں کیا تقدیر نے ویراں مرا گھر ہوگا اتنا نہ کوئی بھی جو بچائے چادر

وہ نظر آئے گا جو بخت کی تحریر میں ہے قید بردیس میں ہونا مری تقدیر میں ہے